निकार के राज्यात के रा

من المان التي المان كاسب مفيوط كنرا التركية والمرق المروالية والموادة المروالية والموادة المروالية والموادة المروالية والموادة المروالية والموادة المروالية والمرود التروي المرود التروي الترو ترجمه وتقديم

عَدُرُاللَّهُ نَاصَرالهُ مَانَ

الشيخ صيالح بن فوَراح بن عَبُدُ اللَّهُ الفَّهِ ال ركن فتاوى كمنتى سَعُودى عَرِي

المنسف لول لتنح يَكُن الشالول



## بسرانهاارجمالح

## معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افقار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com 876660

www.KitaboSunnat.com



## 

من المولادة في الله المولادة في الله والمعاداة في الله والمعاداة في الله والمعاداة في الله والمن المولادة في الله والمن المولادة في الله والمن المولدة في المولدة الم



www.KitaboSunnat.com

<sub>تتج</sub>هه وتقديم عَبَدُاللهِ نَاصِرالرحمَان شَالِيف الشِيْخِصِرُ لُحِبْنِ فَوْلَانِ مِنْ عَبُدُالِللَّالِيْ لَا فَوَان رَبْن فنادِس مَنِيْث سَعُود سِ عَرِب

المنتاع المناع المنتاع المناع المناع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع ا



## حقوق الطبع محفوظة لمكتبة عَبدالله بن سَيلًام



26342 2-jou

انتاج : مَكتبه عَبدُ الله بن سَلام لتَحَه قَكتُ الْاسِلَام، فرع (١)

رميس المكتبة: فَضَيلة الشِّغ / عَلِي بنُ عَبَالِلَّا النَّى منظ اللَّه اللَّه الله الله الله

مديرالمكتبة : فَضِيلة الشِّغ / عَبُدُ اللَّيْ نَاصِرَ الرَّمَ النَّ منظ اللَّه عالله الله الله الله

E-mail: maktabaibn-e-salam@hotmail.com

هيشه آفيسي : 103 ـ ذي ـ او ـ انتج ـ اليس فيز االلير كينث كراجي ـ فون: 4901816

ملئے کاپت، ؛ جامع مجدالز اشدی ٹوئی لین لیاری کرا پی فون: 7511932 مالٹ ملابلہ ، سعد ہن عبدالعزیز موبائل: 2310189-0300



| 4       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| نمبرشار | فهرست مضامین                                                             |
| 6       | 🖈 مقدمهازمترجم                                                           |
| 12      | 🖈 مقدمهازمؤلف                                                            |
| 15      | 🖈 كفارىيەمحېت كى علامات                                                  |
| 15      | (۱) لباس وگفتار کی تقلید                                                 |
| 16      | (۲) ان کےعلاقوں میں اقامت اختیار کرنا                                    |
| 17      | (۳) محض تفریح کی خاطر کفار کےعلاقوں کا سفراختتیار کرنا                   |
| 17      | (۴) مسلمانوں کےمقابلے میں کفار کی مدد کرنااوران کا دفاع کرنا             |
|         | (۵) کفار کی مدد جا ہنااوران پراعتاد کرنا ،انہیں مسلمانوں کے خفیدرازوں سے |
| 17      | متعلق عبدوں پر فائز کرنا، انہیں اپناہمراز یامشیر بنانا                   |
| 19      | (۲) کفارکے ہاں مروجہ تاریخ کواپنا تا                                     |
| 20      | (۷) کفار کے تہوار میں شرکت                                               |
| 21      | (۸) کفار کی مدح سرائی اوران کی تهذیب وتمدن کی تعریف وتشهیر               |
| 22      | (۹) کفارکے نام رکھنا                                                     |
| 23      | (۱۰) کفار کے حق میں دعا کرنا                                             |
| 23      | 🖈 مومنین سے محبت کی علامات                                               |
| 23      | (۱) سرزمین کفرکوچپوژ کرمسلمانوں کےعلاقوں کی طرف منتقل ہونا               |
| 24      | (۲) مسلمانوں کےساتھو حسن تعاون                                           |
| 25      | (٣) مسلمانوں کی تکلیف برغمز دہ ہونااورا نکی خوشی پرخوش ہونا              |
| 25      | (۴) جذبه خرخوای                                                          |
| 26      | (۵) عزت واحترام کی فضاء                                                  |

| 5  | فېرست مضا يمن                                            |
|----|----------------------------------------------------------|
| 27 | (۲) ہرحال میں وفاداری                                    |
| 27 | (۷) زیارتوںاورملاقاتوں کانشلسل                           |
| 28 | (۸) بالهمی حقوق کااحترام                                 |
| 28 | (۹) کمزورکے ساتھ مشفقانہ برتاؤ                           |
| 29 | (۱۰) دعاءِ خير                                           |
| 33 | 🖈 محبت یا نفرت کا حقدار ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام |
| 33 | (۱) خالص محبت کئے جانے کے ستی افراد                      |
| 34 | (۲) صرف بغض وعداوت رکھے جانے کے اہل افراد                |
| 35 | (۳) وه افراد جومحیت اور عداوت دونوں کے ستحق میں          |



ا لحسمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والسمرسلين ، وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اقتدى بهديهم وسن بسنتهم الى يوم الدين ، اما بعد

اہلی علم کے کلام میں ''نواقضِ ایمان''کی اصطلاح کا جابجا تذکرہ ملتا ہے۔اس اصطلاح سے
ان کا مقصود و مدعا ایسے امور کا تذکرہ ہوتا ہے جو بندے کے ایمان کو توڑ ڈالتے ہیں۔ان امور میں
سے کی ایک کے ارتکاب سے بندہ دولتِ ایمان سے یکسرمحروم ہوکروادی ارتداد میں کو دجا تا ہے، پھر
اس کی گزشتہ عمر کی تمام نیکیاں رائیگاں چلی جاتی ہیں،اور وہ محض ملت اسلام سے خارج قرار دے دیا
جاتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو اس کا ایک گناہ بھی بخشش و معافی کے قابل نہیں ہوتا اور قیامت
کے دن میخض خالداً ومخلداً (ممیشہ ہمیشہ کیلئے) واصلی جہنم ہوجائے گا۔

الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ وَمَنُ يَّكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِيُنَ ﴾ (المائدة:۵)

ترجمہ: (اورجوا بیان کے ساتھ کفر کر بیٹھے اس کے تمام عمل برباد ہوجا کیں گے اوروہ آخرت میں خسارہ یانے والوں کی صف میں ہوگا)

ہماری اس تقریر سے قارئین کرام کو نواقف ایمان کی خطرنا کی اور بھیا تک پن کا اندازہ ہوگیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ایمان تواصل واساس کی حیثیت رکھتا ہے اور چی مسلم کی صدیث [و لا تسد خسلوا حسنی سؤ مسنوا] کے بمصداق ایمان کے بغیر کی شخص کو جنت کا داخلہ نھیب نہیں ہوگا، کیکن جس کا ایمان ہی کئی ناقض امر کے ارتکاب کی وجہ سے ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجائے ، تو اسے نہ تو و نیا کی سعادت میسر آئے گی نہ آخرت کی فلاح و نجاح ، لہذا ایک مکلف کو جس طرح ایمان وعقیدہ کی



معرفت اوراس کی لذت وحلاوت سے سرشار ہونا ضروری ہے، اس قدر''نواقضِ ایمان' بینی ایمان کوتو ڑنے اور زائل کرنے والے امور کی پیچان ضروری ہے، تا کہ وہ ان خطر تاک امور میں سے کسی بھی امر کے ارتکاب سے چی سکے، اور اپنے ایمان کو محفوظ ومقبول بنا لے، بصورت ویگر ایمان کا خاتمہ اور اسکے نتیجہ میں ابدی بربادی کا نا قابلی حلافی نقصان کا خمیاز و بھکتنا پڑے گا۔

واضح ہوکہ نوانض ، ناتف کی جع ہے ، ناتف ہراس چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی مبرم اور تطعی امریا عقد یا تھوں بھارت کو تو ڑو ۔۔ ' ' نواقضِ ایمان'' سے مراد وہ امور ہیں جن میں سے کسی ایک کو اپنانے سے ،ایمان جیسی تھوس چیز ٹوٹ جاتی ہے ، رسول اللہ علیہ کے کی ایک حدیث میں اس اصطلاح کا ذکر ماتا ہے :

عن ابى امامة الباهلى الله عن الرسول الله عَلَيْكُ قال: [ لتنقض عرى الاسلام عروة عروة عروة عروة تشبث الناس بالتى تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة ]

ترجمہ: ابوا مامة الباحلی الله عمروی ہے، رسول الله الله الله فی ایا: [اسلام کے تمام کنڈ ے ایک ایک کرکے ٹوٹ جائیں گے، جب بھی کوئی کنڈ اٹوٹے گا، لوگ اگلے کے در پے ہوجائیں گے، سب سے پہلے حاکمیت کا کنڈ وٹوٹے گا اور سب سے آخر میں نماز کا ...... ] (منداحم (۲۲۳/۳) مشدرک حاکم (۲۹۲/۳۱) امام حاکم نے اس حدیث کوشیح کہا ہے)

واضح ہوکہ کتب فقہ میں''نواقض ایمان''کی اصطلاح کو''رِدہ''کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا معنیٰ مرتد ہونا ہے، یعنی قبول اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا ارتکاب جو بندے کے ارتداد کا سب بن جائے، یعنی وہ امراس کے ایمان کے تو ڑنے اور ختم کرنے کا باعث بن جائے، یمی نواقفیِ ایمان کی اصطلاح کا مقصود ہے۔

نواقض کی دوشمیں ہیں(۱) قولی (۲) فعلی

قولی نواقض سے مرادالی باتن یا کلمات جن کے اظہار باادائیگی سے بندے کا ایمان ختم ہوجاتا



ہے، مثلاً: اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول قلطہ کو یا کسی بھی نبی کو گالی دینا، غیر اللہ سے دعاء یا استغاشہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہیں کسی الحاد مثلاً:

کرنا، اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات کے تعلق سے ایسی گفتگو کرنا جو صفات باری تعالیٰ ہیں کسی الحاد مثلاً:

انکار اتعطیل یا مخلوقات سے تشبیہ کی موجب ہو، نبوت کا دعویٰ کرنا ، جبکہ نبوت محمد اللہ پرختم ہو پھی ہے، کتاب وسنت سے قابت شدہ حقائق ہیں سے کسی حقیقت کا انکار کردینا، مثلاً: کوئی شخص ملائکہ یا جنوں کے وجود کا انکار کردی ، یا جنت وجہنم کے وجود کا انکار کردے ، یا جنت وجہنم کے وجود کا انکار کردے ، یا جنت وجہنم کے وجود کا انکار کردے ، یا حقائر دین ہیں سے کسی جیز کا استہزاء کرنا اور غداسراء ومعراح کا انکار کردے وغیرہ وغیرہ ۔ اسی طرح شعائر دین ہیں سے کسی جیز کا استہزاء کرنا اور غداق اڑا تا ہمی ایمان کے ولی نواقش ہیں سے ہے۔

فعلی یا عملی نواقض سے مراد ایسے اعمال وافعال ہیں جوایمان سے متناقض ہیں، اور کسی صورت ایمان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے ، مثلاً: غیر اللہ کو تجدہ کرنا، مصحف (قرآن مجید) کی استہانت اور بحرمتی کرنا، جم بغیر ماانزل اللہ، جادو سکھنا، سکھانا، کسی پہ کرنا یا کروانا، یا جادو ہوجائے تو اسے جادو کے ذریعہ زائل کرانا، یا نجومیوں اور کا ہنوں کے پاس جانا اور ان کی خبروں کی تقعدیق کرنا، نماز کا ترک کرنا، یا علاء وصالحین کے علم وصلاح کا نماق اڑا تا یادین سے کمل اعراض اور ترک تعلق کی روش پرقائم ہونا (یعنی نہ تو دین کوسکھا اور نہ کہی کسی مسئلہ پڑھل کیا) وغیرہ وغیرہ۔

روں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور مرت میں سب بوت بین مردو ہر ان برت من مواجہ کا مظاہرہ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کیلئے ، اور دشمنی اور نفرت کا مظاہرہ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کیلئے ، بس بہی اس مسئلہ کی مرکزیت ہے" ألا كل شئ ما خلا اللہ باطل"



عن عبد الله بن عباس على قال والمول الله الله على الله عن عبد الله بن عباس على الله والرسول الله على الله على الله على الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله على الله على الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله على الله على الله والمعاداة في الله والمعادات والمعا

یا در کھیے ،عقیدہ''الولاء والبراء'' ایمان کا سب سے مضبوط کنڈہ ہے، بلکہ صحت وقبول ایمان کی بنیادی شرط ہے،اس عقیدہ کی بعض صور تیں الی ہیں جن میں خلل یااضطراب نواقضِ ایمان میں شار ہوتا ہے۔

ولاءاور براءاگر چہدونوں قلبی اعمال ہیں،کیکن ان دونوں کا مظہر بندے کے ظاہری اعمال وتصرفات ہیں، کچھ ظاہری علامات ہیں جن سے ولاء یعی مؤمنین سے الفت ومحبت اور براء لیتی کفارومشرکین سے نفرت وعداوت کا اظہار ہوتا ہے،ان صور وعلامات کا تفصیلی بیان زیرِ نظر رسالہ میں موجود ہے۔

فيخ عبداللطيف بن حسن آل فيخ فرمات بي:

ف الولاء للمؤمنين يكون بمحبتهم لايمانهم ونصرتهم والنصح لهم والدعاء لهم والسلام عليهم وزيارة مريضهم وتشييع ميتهم واعانتهم والرحمة بهم وغير ذلك.

والبراء من الكفار تكون ببغضهم دينا، ومفارقتهم وعدم الركون اليهم او الاعجاب بهم والحذر من التشبه بهم وتحقيق مخالفتهم شرعا وجهادهم بالمال واللسان والسنان ونحو ذلك من مقتضيات العداوة في الله. (انتهى كلامه)

ترجمہ: مؤمین سے ولاء کی علامات یہ ہیں کدان سے ان کے مؤمن ہونے کی وجہ سے محبت کی



جائے،ان کی نفرت کی جائے،ان کے ساتھ خیرخواہانہ رویہ روا رکھا جائے،ان کیلئے دعا کیں کی جائے،ان کیلئے دعا کیں کی جا کیں ، ملاقات پر انہیں سلام کہا جائے، تیار ہول تو عیادت کی جائے،فوت ہونے پر جنازہ میں شرکت کی جائے، بوقت ضرورت اعانت کی جائے،اور شفقت و مجت کا برتاؤ کیا جائے وغیرہ۔

جبکہ کفار سے براء کی علامات سے جی کہ ان کے ناپاک ونجس دین کی وجہ سے ان سے بغض رکھا جائے ، ان سے علیحدگی افتیار کی جائے ، ان کی طرف کسی قتم کا قلبی جمکا کا اور میلان نہ ہو، نہ ہی ان کے کسی کا رنا ہے پرخوش ہوا جائے ، ان سے کسی بھی قتم کا تھبہ افتیار کرنے سے بکسر کریز کیا جائے بلکہ شریعت نے جن چیزوں میں ان کی مخالفت افتیار کرنے کی تلقین کی ہے ان میں پوری شدو مد کے ساتھ انگی مخالفت کی جائے (حسب موقع) ان سے مال ، زبان اور تکوار کے ساتھ جہاد کیا جائے ، اسی طرح دیگر بہت سے ایسے امور ہیں جوان کے ساتھ اظہار عداوت کے مقتصنی ہیں۔ (انتی کلامہ) طرح دیگر بہت سے ایسے امور ہیں جوان کے ساتھ اظہار عداوت کے مقتصنی ہیں۔ (انتی کلامہ)

بندران اسلام! ولاء بابراء کی مظهران علامات کو مدنظرر کھتے ہوئے اپنے کر دار کا جائزہ لیجئے ،
یہ برا ضرور کی اور متعین امر ہے ، کیونکہ ولاء و براء کا عقیدہ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈہ ہے ، اور ہر
بندرے کیلئے ایک کر اامتحان ہے۔ بالحضوص وہ لوگ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں جو بلا وِ کفر کو بلا و
اسلام پر براے فخریدا نداز سے ترجیح ویتے ہیں ، مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار سے زیادہ محبت کرتے
ہیں ، خصائل ایمان کے مقابلہ میں خصائل کفر (جو در حقیقت رزائل ہیں) کی تعریف میں پیش پیش
رجتے ہیں ، کفار کے ایجنٹ اور آلہ کاربن کر بلا واسلام میں فساد پر پاکر نے اور مسلمانوں کی بربادی
ادر ہلاکت کی بلانگ کرنے میں معروف رہتے ہیں۔

اپنی سائنسی مہارات وا بیجادات سے کفار کوفائدہ پہنچارہے ہیں بلکہ دسائل حرب دخرب ا بیجاد کر کے آئیس کفار کے سر کر کر کے آئیس کفار کے سرد کردیتے ہیں تا کہ وہ آئیس مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔مسلمانوں کی ہلاکت کے سلسلہ میں کفار کے ساتھ پورا پورا تعاون کرتے ہیں بلکہ ان پر جملہ کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔

بلادِ کفار کی پیشندی حاصل کر کے اپنی پوری زندگی و ہاں گز اردیتے ہیں اور یہ پوری زندگی ان کے



تمام قوانین کی پیروی کرتے ہوئے بسر کردیتے ہیں، ہم نے بعض مسلمانوں کواپیے تجارتی مراکز میں صلیب تک فروخت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ( فا ٹاللدواناالیدراجھون )

الله تعالى كاس فرمان برغور كيجي:

الله تعالی ہے ڈرتے رہو)

﴿ يَاأً يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَاوُلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنتُمْ مُولْمِنِيْنَ ﴾ (المائدة: 20) ترجمه: (مسلمانو! ان لوگول كودوست نه بناؤ جوتمبارے وین كوہس كھيل بنائ ہوئ بين (خواه) وه ان بين سے بول جوتم سے پہلے كتاب ديئے گئے يا كفار بول اگرتم مؤمن بوتو

بهرحال ہم نے الولاء والبراء ہی کے تحت اپنے جملہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ جذبہ خیرخواہی کے پیش نظریہ چندسطور تحریر کردی ہیں، نیز اس مختر گرانہائی جامع اور نافع رسالہ کا تیسراایڈیشن ہدیہ قارئین کررہے ہیں۔اللہ تعالی اس انہائی اہم اور حساس مسئلہ کے تعلق سے ہمیں راست اقدام کی توفیق مرحمت فرمائے ،ہمیں ایمان پرقائم رکھی،اورای پرخاتمہ ہوجائے۔ والملہ ولسی التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ واہل طاعته اجمعین.

کتبه/عبدالله ناصرالرحانی مدیر: مکتبه عبدالله بن سلام لترجمة کتب الاسلام کراچی پاکستان ۲۰رجب <u>۱۳۲۵</u>ء



الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى هداه وبعد:

اللہ تعالی اورا سکے رسول ہاتھ کی محبت کے بعد ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے دوستوں کے ساتھ محبت اورا سکے دشمنوں کے ساتھ محبت اورا سکے دشمنوں کے ساتھ محب ان اورا سکے دشمنوں کے ساتھ عداوت وائم کی جائے۔ چنانچے عقیدہ اسلامیہ جن تواعد پر قائم ہے ، ان میں سے ایک عظیم الثان قاعدہ بیہ کہ اس یا کیزہ عقیدے کو قبول کرنے والا ہر مسلمان اس عقید سے میں سے ایک والوں سے عداوت قائم و بحال رکھے اور یہ شری فریضہ ہے کہ ہر صاحب تو حید سے محبت کرے اورا سکے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار رکھے ، اس طرح ہر شرک کرنے والے سے بخض رکھے اورا سکے ساتھ عداوت کی راہ پر قائم رہے۔

سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام اوران کے پیروکاروں کا یہی اسوۂ حسنہ ہمارے لئے بطور خاص قر آنِ تکیم میں نقل کیا گیا ہے اورہمیں ملت وابراهیمی کی پیروی کا تھکم دیا گیا ہے۔

چنانچەاللەتغالى نے ارشادفر ماياب:

﴿ قَدْكَا نَتُ لَكُمُ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيُمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَا لُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَ غَوَا اللهِ عَفَرُنَا بِكُمُ وَبَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَاءُ ابَدًا حَتَى تُومِنُوا بِا لِلّهِ وَحُدَةً ﴾ (المعتحنة ٣٠)

ترجمہ: (محقیق تمہارے لئے ابراهیم علیہ السلام اور ایکے رفقاء میں ایک اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ تعالی کے سوا پوجا کرتے ہو، ان سب سے بے تعلق اور ناراض ہیں، ہم تمہاری اس روش کا اٹکار کرتے ہیں اور جب تک تم ایک اللہ تعالی وحدہ لاشریک لہ پرایمان نہیں لے آتے، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت اور بغض قائم رہے گا۔

محدرسول التعلقية كروين كي يمي يبي تعليم ب-قرآن عكيم من ارشادب:

﴿ يَااَيُّهَا الَّذِيُنَ امْنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَا رَى اَوْلِيَا ءَ بَعُضُهُمُ اَوْلِيَاءُ بَعُضٍ وَمَن يَّتَوَلَّهُمُ مِنْكُمُ فَاِ نَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لاَيَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ (المائدة: ۵۱)



ترجمہ: (اے ایمان والو! یہود ونصار کی کواپنا دوست نہ بناؤ، بیا یک دوسرے کے دوست ہیں۔اور جوکوئی تم میں سے انہیں دوست بنائے گا وہ بلاشبہ انہیں میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جوایت نہیں دیتا)

یہ آیت مبار کہ بطور خاص اہل کتاب سے دوئی وتعلق قائم کرنے کی حرمت وممانعت پڑدلیل ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی نے عمومی طور پر ہرفتم کے کا فروں سے دوئی قائم کرنے کوحرام قرار دیا ہے۔ فرمایا:۔

﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَتَعِدُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّ كُمُ اَولِيَا ءَ ﴾ (الممتحنة: ١) ترجمه: (اسائيان والوا ميرساوراسين دشمنول كواينا دوست مت بناؤ)

بلکه الله تعالی نے تو ایسے کفار کی دوئتی بھی مسلمانوں پرحرام قرار دے دی ہے، جوخونی رہتے اور نسب کے اعتبار سے انتہائی قریب ہوں فرمایا:

﴿ يَااَ يُهَاالَّذِ يُنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُ وَا ابَاءَ كُمُ وَإِخُوانَكُمُ اَوُلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَان وَمَن يَّتَوَلَّهُمُ مِنْكُمُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (توبه: ٨)

ترجمہ: (اےایمان والو! اگرتمہارے(ماں) باپاور(بہن) بھائی ایمان کےمقابلے میں کفرکو پہند کرتے ہیں، توان سے دوئی مت رکھواورتم میں ہے جو بھی ایسوں سے دوئی رکھیں گے وہ یقییناً ظالم ہیں) اللہ تعالی نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا:۔

﴿ لَا تَسَجِــَدُ قَــُومُــا يُــوُّمِـنُونَ بِا لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ يُوَادُّوْنَ مَنُ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوُ كَانُواْ ابّا ءَ هُمْ اَوْ اَبْنَا ءَ هُمْ اَوُ اِخُوانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ﴾ (الحجادلة: ٢٢)

ترجمہ: (جولوگ الله تعالی اورروز آخرت پریقین رکھتے ہیں، انہیں تم ایسے لوگوں سے دوئی رکھنے والا نہیں پاؤ کے جو الله تعالی اور اسکے رسول سے دوشمنی رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے (ماں) باپ، اولاد، (بہن) بھائی یا خاعمان کے لوگ ہی کیوں نہوں)

آج اس عظیم شرعی قاعدے ہے بہت ہے لوگ غافل اور نا آشنا ہیں جتی کہ میں نے تو ایک عرب ریڈ یو سے ایک ایسے خض کو جو اپنے آپ کو عالم اور داعی سمجھتا ہے ، یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نصار کی ودي اوردشي كااسلاى معيار

ہارے بھائی ہیں۔ ہائے افسوس! یہ بات کتنی خطرناک ہے۔

برادران اسلام!

جس طرح الله تعالی نے کفار اور عقید ہ اسلامیہ کے دشمنوں کی دوئ کوحرام قرار دیاہے، اسی طرح ان کے مقابل مسلمانوں (مومنوں) سے دوئتی قائم کرنے اور محبت رکھنے کو واجب قرار دیاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:۔

﴿ إِنَّـمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيُنَ امَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيِّمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ وَمَنُ يَّتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ امَنُواْفَإِنَّ حِزُبَ اللَّهِ هُمُ الْغَا لِبُونَ ﴾ وَهُمُ رَاكِعُونَ وَمَنُ يَّتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ امَنُواْفَإِنَّ حِزُبَ اللَّهِ هُمُ الْغَا لِبُونَ ﴾ (الماكدة : ٥٦)

ترجمہ: (تمہارے دوست تو صرف اللہ تعالی ،اسکارسول اور مؤمن لوگ ہی ہیں ، جونماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ اوا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں ۔اور جوشخص اللہ تعالی اور اسکے رسول اور مؤمنوں سے دوئی کرے گا (تو وہ اللہ تعالی کی جماعت میں شامل ہے) اور اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی فالب ہوکرر ہے والی ہے)

دوسرےمقام پرفرمایا:۔

﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدًا ءُ عَلَى الْكُفَّا رِرُحَمَا ءُ بَيْنَهُمْ ﴾

(الفتم: ۲۹)

ترجمہ: (محمد ( علی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں،وہ کفار پر بہت شخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں )

نيز قرمايا : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾ (الحجرات : ١٠)

ترجمه: (به شك مؤمن تو آپس ميس بھائى بھائى ہيں)

ٹابت ہوا کہ دین اورعقیدے کا تعلق اس قد رمضبوط اور مشخکم ہے کہ اس نے تمام اہلِ ایمان کو اخوت اور بھائی چارے کے انتہائی پا کیزہ رشتے سے منسلک کردیا ہے ،خواہ ان کے حسب ونسب ،قوم وطن ، ذات و برادری اور زبان و مکان میں کتنی ہی دوری اور تفاوت ہو۔



### الله تعالى فرماياي:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَا وُّوُ ا مِنْ بَعَدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِإِخُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وُقَ رَّحِيْمٌ ﴾ (الحشر: ١٠) تحمد (١٠١١) من المجمع حالي (١٥ عن ٢٠٠١) كلام المراح المر

تُرجہ: (اوران کے لئے بھی جوان (مہاجرین) کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے ، کہ جوہم ہے پہلے ایمان لا چکے ہیں گناہ معاف فرما اور مؤمنوں کے واسطے ہمارے دلوں میں کینہ (بغض) نہ پیدا ہونے دے۔اے ہمارے رب! بے شک تو برداشفقت کرنے والا اور دحم کرنے والا ہے)

لہذا تمام مؤمن اول تا آخرز مان ومكان كى دور يوں سے بالكل بے نياز ور بالاتر آپس ميں رضة اخوت سے منسلک بيں، ايك دوسرے سے محبت كرتے بيں، بھلائى كے كامول ميں ايك دوسرى كى اقتذاء كرتے بيں، ايك دوسرے كے لئے دعائيں مائكتے بيں اور استعفار كرتے رہتے ہيں۔

## كفاريسے محبت كى علامات

ووتی اور دشمنی کی ان حدود کی معرفت کے بعد معلوم ہونا چاہیئے کہ اسلام میں دوتی اور دشمنی کی بڑی واضح علامات بیان کی گئی ہیں۔(ان علامات کو پیش نظر رکھ کر جرفض اپنے آپ کو تول سکتا ہیں کہ وہ س قدراسلام کے دوئتی اور دشمنی کے معیار پر پوراا تر رہاہے)

## **اولا**:

ہم ان امورکو بیان کرتے ہیں جو کفارے وئتی اور محبت کی دلیل ہیں۔جودرج ذیل ہیں

## (۱) لباس وگفتار کی تقلید

یعنی ہم اپنے لباس وگفتار میں جس قوم کی نقل کریں گے تو گویاان سے اپٹی محبت کا اظہار کر رہے ہیں ، کیونکہ لباس وگفتار وغیرہ میں کسی قوم کی تشبیدان سے محبت ہی کی دلیل ہے۔ اس لئے نجھ اللہ نے فرمایا: [مَنْ مَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ]

ترجمہ: (جو کس توم کی نقالی کرے گا، وہ انہیں میں سے شار ہوگا)



لہذا کفار کی وہ عادات، عبادات، اخلاق اور طور طریقے جوان کا خاصہ بن چکے ہیں، میں انکی تشبیہ اختیار کرنا حرام ہے۔ مثلاً: داڑھی منڈ وانا، لمبی مو تجس رکھنا، بلاضرورت انکی زبان بولنا، لباس میں انکی نقل اتار نااور کھانے پینے میں ایکے طور وطریقے اختیار کرنا وغیرہ۔

## (۲) ان کے علاقوں میں اقا مت اختیا رکرنا

لیعنی کفار کے علاقوں میں مستقل اقامت اختیار کرلینا اور مسلمانوں کے علاقوں میں سکونت پذیر ہونے سے گریز کرنا بھی ان سے محبت کی دلیل ہے۔

حالانکہ محض اپنے دین کے تحفظ کے خاطر کفار کے علاقوں سے پی کلٹا اور مسلمانوں کی سرز مین میں سکونت اختیار کرنا ایک شرعی مطلوب ہے۔ بلکہ اس عظیم الثان مقصد کے حصول کیلئے ہجرت کرنا ہر مسلمان کا شرعی فریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا شرعی فریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے ایک مسلمان کا اگروہ ہجرت پرقادر ہو، کفار کے درمیان رہنا حرام قرار دیا ہے۔

چنانچ قرآن پاک میں ارشاد ہے:۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي انْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِيْنَ فِي الْآدُو الْفِيهَا فَأُ ولَيُكَ مُسْتَضَعَفِيْنَ فِي اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَا جِرُوا فِيهَا فَأُ ولَيُكَ مَسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ مَا أَوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَ ثُ مَصِيْرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيُسْتَطِيْعُونَ حِيْلَةً وَلاَيَهُتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ (السَاء: ٩٨،٩٤)

ترجمہ: (جولوگ اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں، کتم کس حال ہیں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز ونا تو ان تھے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز ونا تو ان تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا ملک فراخ نہیں تھا، کہتم اس میں ہجرت کرجاتے ؟ تو ایسے لوگوں کا ٹھکا نہ دوز نے ہیں اور نہ ہی اور وہ کہ کی جگہ ہے ۔ ہاں جو مرداور عورتیں اور نے ہیں ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی راستہ جانے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف کردے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔)

ان آیات سے معلوم ہوا کدسرزمین کفریس سکونت پذیر ہونے والوں کا اللہ تعالی کے ہاں کوئی عذر

ود تې اور د شنې کا اسلاي معيار

قابلِ قبول نہیں ہے۔ البتہ جولوگ کمزور ہیں اور ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے ، انہیں پکھی چھوٹ ہے۔ اس طرح وہ لوگ بھی نا قابلِ گرفت ہیں جن کے سرزمین کفر میں رہنے میں کوئی دیٹی مصلحت ہو۔ مثلاً: ان علاقوں میں دعوت الی اللہ اور اسلام کی نشر واشاعت کا کام کررہے ہوں۔ (بلکہ بیتوعظیم جہادہے)۔

# (۳) محض تفریح کی خاطر کفارکے علا قو ں کا سفر اختیار کرنا

کفار کے علاقوں کا سفر کرنا نا جا تزہے الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو۔ مثلاً علاج یا تجارت کی غرض سے یا ایسے مفیدتم کے مضامین کی تعلیم کی خاطر جن کا حصول اس سفر کے بغیر ممکن نہ ہو، تو ان حالات میں کفار کے علاقوں میں بفتد رضرورت سفر کر کے جانا جا کزہے اور جب ضرورت بوری ہوجائے تو فوری طور پرائے علاقوں کی طرف رجوع واجب ہے۔

لیکن اس سفر کے جائز ہونے کیلئے ایک شرط بیجی ہے کہ سفر کرنے والے پراپینے دین اسلام کا رنگ غالب ہو۔ شراور فساد کے مقامات سے دوراور نفور ہو، وشمن کے مکروفریب سے چوکنااور چھاط ہو۔ اس طرح کفار کے علاقوں کی طرف دعوت الی اللہ اور تبلیخ اسلام کی خاطر سفر کرنا جائز بلکہ بعض حالات میں واجب ہے۔

# (٤) مسلمانو ں کے مقا بلے میں کفار کی مد د کرنا اور ان کا د فاع کرنا

یہ بھی کفار سے محبت کی علامت ہے بلکہ بیفعل فتیج تو انسان کو بکسر اسلام کی دولت سے بی محروم کر دیتا ہے اور اسے مرتد بنانے میں نمایاں کر دارا داکر تاہے۔ہم اس مرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

(0) کفار کی مدد چا هنا اور ان پر اعتماد کر نااور انھیں مسلما نو ں کے خفیہ رازوں سے متعلق ععدوں پر فائز کرنا ، اور ا نعیں اپنا همرازیا مشیر بنا نا یہ سبان کی عبد کی علامات ہیں۔اللہ تعالیٰ کائی فرمان پر فورکریں۔

## دوی اور دشتنی کا اسلامی معیار 📃 💶

﴿ يَا اَيُهَا الَّذِينَ امَنُو الا تَتَّخِذُ وَا بِطَا نَةً مِّنُ دُونِكُمُ لَا يَأْ لُونَكُمُ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمُ قَلَ بَسَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنُ الْفُواهِمِهُ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمُ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْاينِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ . هَا نُتُمُ اُولاَءِ تُحِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُولُمِنُونَ بِا لَكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُو كُمُ قَالُوا اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْمَنَا وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَا مِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ إِنْ تَمْسَسُكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوهُمُ وَإِنْ تُصِبُكُمُ سَيّعَةٌ يَقُورَحُوابِهَا ﴾ الصَّدُورِ إِنْ تَمْسَسُكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوهُمُ وَإِنْ تُصِبُكُمُ سَيّعَةٌ يَقُورَحُوابِهَا ﴾

(آلعمران:۱۱۸۱۲۱۰۱)

ترجمہ: (مومنو! کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپناراز دال نہ بناؤ، بیلوگ تنہاری خرابی (اورفت انگیزی کرنے) میں کسی طرح کو تابی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ (جس طرح ہو) تنہیں تکلیف پنچے۔ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور جو (کینے) ان کے سینوں میں شخی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔اگرتم عقل رکھتے ہوتو ہم نے تم کو اپنی آ بیتی کھول کھول کر سنادی ہیں۔ ویکھوتم ایسے (صاف دل) لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دو تی رکھتے ہو، حالا تکہ وہ تم سے وہ تی نہیں رکھتے ،اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو (اوروہ تبہاری کتاب کو نہیں مانے ) اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کے سبب انگلیاں کا شاک کا شاتے ہیں۔ ان سے کہدو کہ (بد بختو!) اسپنے غصہ بی میں مرجاؤ۔اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔اگر تمہیں آسودگی حاصل ہوتو ان کو بری گئی ہے اور اگر رخی پنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔)

ان آیا سے کریمہ نے واضح کر دیا کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کے لئے کس قدر کینہ اور بغض چھپا ہواہے۔

وہ مسلمانوں کےخلاف مکروخیانت کی کیا کیا تدبیریں اور پالیسیاں مرتب کرتے رہتے ہیں۔ ہرحیلہ اوروسیلہ بروئے کارلا کرمسلمانوں کو ہتلائے ضرر رکھناان کاپیندیدہ مشغلہ بن چکاہے۔ مکروفریب سےمسلمانوں کااعتاد حاصل کرنے کے بعدان کی مصرت وتذلیل کی منصوبہ بندی میں مصروف ہوجاتے ہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ نے ابومویٰ الاشعریﷺ سے بیروایت نقل کی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر

## المانى معيار 📜 💶 درى اوردشنى كااسلاى معيار

الله على الكيميرا إلى الكيميسائي كاتب كوامر المؤمنين فرمايا:

الله تعالی تهمیں برباد کرے۔عیسائی کا تب رکھنے کی کیا سوجھی کیاتم نے اللہ تعالیٰ کا بیفر مان نہیں سنا! ﴿اے ایمان والو! یہود دنصار کی کواپنا دوست نہ بناؤ۔ بیا یک دوسرے کے دوست ہیں۔ ﴾تم نے کوئی مسلمان کا تب کیوں ندر کھا؟ میں نے کہا: امیر المؤمنین اس کا دین اس کے لئے ہے۔ ججھے تواپی کی کیا بت طابعے فرمایا:

'' جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل ورسوا کر دیا ہے ہیں انہیں عزت وکرامت نہیں دے سکتا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے دورکر دیا۔ ہیں انہیں اپنے سے قریب نہیں کرسکتا''

منداحدادر محجمسلم میں ہے۔

رسول الشفائية غزوة بدرك لئے فطے قوا يك مشرك آدى بھى ساتھ ہوليا اور حرہ مقام پر ملاقات كرتے ہوكيا اور حرہ مقام پر ملاقات كرتے ہوئے اس نے ہوئا ہے ہوئے اس نے ہوئا ہم كی خواہش طاہر كی ۔ آپ تالی نے نے فرمایا: [کم اللہ تعالی اور اسكے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟] اس نے كہانہيں ۔ تو آپ تالی نے نے فرمایا: [تم واپس لوٹ جاؤ۔ ہم كسى مشرك سے مدذبیں لیا كرتے]

ان دلائل سے داختے ہوا کہ مسلمانوں کے امور سے متعلق کفارکو کسی منصب پر فائز کرنا حرام ہے، کیوں کہ وہ اس طرح مسلمانوں کے حالات اور خفیہ جمید بڑی آسانی سے حاصل کرلیں گے اور نتیجۃ ان کی ضرر رسانی کا سامان تیار کرنے کی سازشیں کرنے لگیں گے۔

آج کل کفارکومسلمانوں کی سرزمین ،حرمین شریفین پر مزدور ،کاریگر ، ڈارئیور یا خدمت گار کے طور پر لایا جار ہا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے علاقوں میں تخلوط زندگی بسر کررہے ہیں بلکہ گھروں میں مزنی کی حیثیت سے رکھا جارہا ہے اور دہ مسلمانوں کی فیملیوں کے ساتھ مخلوط زندگی گز اررہے ہیں۔
میں مرنی کی حیثیت سے رکھا جارہا ہے اور دہ مسلمانوں کی فیملیوں کے ساتھ مخلوط زندگی گز اررہے ہیں۔
آج کے دور میں بیروش حرمت اور انجام کارکی تباہی کے اعتبار سے سابقدروش سے کوئی مختلف نہیں

## (٦) کفار کے ھا ں مروجہ تا ریخ کو اپنا نا:

یعن جوناریخ بلادِ کفر میں رائج وستعمل ہے،اسےاختیار کرلینا بھی ان سے محبت کی ولیل ہے۔ پھر



خاص طور پدایسی تاریخ جوان کی کسی مناسبت یا عید کی ترجمانی کر دبی موه مثلاً: عیسوی تاریخ عیسوی تاریخ: \_

عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی یادگار کے طور پرہے، بیتاریخ عیسائیوں نے خوداختر اع کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے اس تاریخ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس تاریخ کا رواج واستعال ،ان کے اشعار اور عید کوزندہ کرنے میں ان کے ساتھ مشارکت کے مترادف ہے۔

امیرالمؤمنین عمر بن خطاب در میں صحابہ کرام رضوان اللہ المعین نے مسلمانوں کے اس اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کی جرت کی اور در کیا تو کفار کی مروجہ تمام تاریخوں کو محکرا کررسول اللہ اللہ کی جرت کی تاریخ مقرد کردی۔

اس سے ثابت ہوا کہ تاریخ کے تقرر اور اس نتم کے دیگر کفار کے خصائص میں ان کی مخالفت کرنا ایک شرعی فریضہ ہے .....واللہ المسعمان

## (۷) کفارکے تھو ار میں شرکت

کفار کے تبواروں میں شرکت کرنایاان کے تبواروں کے انعقادیں ان کے ساتھ تعاون کرنایاان کے تبواروں کی مناسبت سے انہیں مبارک باوی کے پیغامات بھیجنا، بیسب ان سے دوستی اور محبت کے نشانات ہیں۔

الله تعالى نے اپنے نيك بندوں كى صفات ميں ايك صفت يہ بھى بيان فرمائى ہے:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشُهَدُونَ الزُّورَ ﴾ (القرقان: ٢٧) 1

اى مِنُ صِفَا تِ عِبَادِ الرَّحُمٰنِ ٱ نَّهُمُ لَا يَحْضُرُونَ ٱعْيَادَا لُكُفَّارِ

جس کا ایک معنی ہے بھی ہے کہ رحمٰن کے نیک ہندے کفار کے تہواروں اوران کی عیدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔

ل الزور ( یعنی جموٹ ) میں ان محفلوں میں شریک ہونا بھی شامل ہے جو بدعت پر قائم ہیں، اس قتم کی محفلیں کذب کی بناء پراللہ تعالیٰ کے دین کے مخالف اور معاند ہیں اور قطعی طور پر دین کے مفاد میں نہیں ہیں۔ دوتی اور دشمی کا اسلامی معیار

## (۸) کفار کی مدح سرائی اور ان کی تھذیب و تمدن کی تعریف و تشھیر

لین کفار کی مدح سرائی اوران کی تہذیب وتدن کی تعریف وتو صیف اوران کے عقائر باطلہ اور مرف نظر کرتے ہوئے ان کے اخلاق اور مہارات سے خوش ہونا، پیسب ان کی محبت کی

علامات ہیں۔

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ وَلَا تَـمُـدٌ نَّ عَيْمَيُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزُوَاجًا مِنْهُمُ زَهُرَةَ الْحَيوْةِ الدُنْيَا لِنَفُتِنَهُمُ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبَّكَ خَيْرٌوَّابَقَى ﴾ (ط: ١٣١)

ترجمہ: (اور کی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیز وں سے بہرہ مندکیا ہے، تا کہ ان کی آ زمائش کریں ،ان پر نگاہ نہ کرنا ۔اور تمہارے پروردگار کی عطافر مائی ہوئی روزی بہت بہتر ہےاور باقی رہنے والی ہے۔)

لیکن اس کا مطلب سے ہرگزنہیں ہے کہ مسلمان اپنی قوت اورانشخکام کے اسباب ہی چھوڑ کر بیٹھ جا کیں بلکھ ان کی شخص کرنے جا کیں بلکھ ان کی شرق فرمہ داری ہے کہ وہ مختلف صنعتوں کی تعلیم حاصل کریں، اقتصادیات کو تعلیم حاصل والی جائز راہیں اپنا کیس اور دورِ حاضر کے تقاضوں کے ہم آ ہنگ عسکری اور حربی اسالیب کی تعلیم حاصل کریں۔

الله تعالی نے فرمایا:۔

﴿ وَاعِدُّ وَالَّهُمُ مَااسْتَطَعْتُمُ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (الانفال: ٢)

ترجمہ: (جس قدرطاقت ہوتیراندازی (وغیرہ) سیکھ کر کفار کے مقابلے میں تیار رہو) .

کا نئات کے بیتمام وسائل ومنافع در حقیقت مسلمانوں ہی کے لئے ہیں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:۔

﴿ قُـلُ مَنُ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيُ اَخُوَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْرِزُقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِيْنَ امْنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنُيَا خَا لِصَةً يَوْمَ الْقِيَا مَةِ ﴾ (الاعراف: ٣٢)



ترجمہ: (پوچھو کہ جوزینت وآرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں ،ان کوترام کس نے کیا ہے؟ کہدوو! کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لئے ہیں اور قیامت کے دن خالص انہی کا حصہ ہوگئی)

نيز فرمايا:\_

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ جَمِيْعًا مِنَهُ ﴾ (الجاهية: ١٣) ترجمه: (اورجو پِکھآسانوں میں ہے اور جو پکھاز مینوں میں ہے سب کواسپے تھم سے تہارے ہی واسطے مخرکیاہے۔)

نيزفرمايا: ـ

﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ﴾ (البقرة:٢٩)

ترجمہ:(اوراللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو پچھ ہےسب کاسب تمہارے ہی واسطے پیدا کیاہے)

تو پھر پیضروری تھبرا کہ سلمان ان منفعتوں اور قو توں کے حصول میں سب سے آھے ہوں اور کفار کو بیہ چیزیں حاصل کرنے کا موقع فراہم نہ کریں۔ بیتمام کا رخانے ، فیکٹریاں مسلمانوں ہی کاحق اولین ہے۔

#### (٩) كفاركےنام ركھنا:

بعض مسلمان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اجنبی نام رکھتے ہیں اور اپنے آیا کو اجداد کے نام، یا ایسے نام جوان کے معاشرے میں معروف ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکدرسول الشفائلے نے فرمایا:

[خَيْرُ الْاَسُمَاءِ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُالرَّحُمَنِ ]

ترجمه: (بهترين نام عبدالله اورعبدالرحمٰن ميں)

ناموں کی اس تبدیلی کے مرض کے عام ہونے کی دجہ سے با قاعدہ ایک مسلمان سلیس وجود میں آگئیں ، جومغربی ناموں کی حامل ہیں۔ نتیجۂ سابقہ نسلول سے رشتہ ونا طرنو ژبیٹھیں اورایسے خاندانوں سے تعارف کاسلسلہ بھی مفقو وہوگیا، جنہوں نے اپنے مخصوص اسلامی ناموں کو اپنائے رکھا۔

دوتی اوردشنی کا اسلامی معیار

#### (۱۰) کفارکے حق میں دعاکرنا:

کفارکے حق میں مغفرت ورحت کی دعا کرنا بھی ان سے محبت کی دلیل ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہےاور فرمایا:۔

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِيْنَ امَنُوا اَنُ يَّسُتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَا نُوا اُولِي قُرُبَى مِنُ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴾ (التوبة: ١١٣)

ترجمہ: (نبی (عَلِیْ ) اور وہ لوگ جو ایمان لائے ،کولائق نہیں ، کہ جن پر ظاہر ہوگیا ہو کہ مشرکین اہلِ دوزخ بیں توان کے لئے بخشش مانکیس ۔خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔)

اس دعا کی حرمت کی وجہ بالکل ظاہر ہے،اوروہ یہ کہ دعا کرناان سے محبت کی نشانی ہے۔ نیزیہ ظاہر کرتی ہے کہ شرکین بھی صحیح عقیدے پر قائم ہیں۔ (حالانکہ شرک اور مشرک انتہائی نجس اور پلید ہیں) شکا شبیاً

## مومنین سے محبت کی علامات

بہت سے امور ہیں جومسلمانوں سے محبت کی علامت قرار پاتے ہیں۔ان میں بعض درج ذیل ہیں۔

# اسر ز مین کفر کو چعو ڑ کر مسلما نو ں کے علاقو ں کی طرف منتقل ھو نا

ہجرت کامعنی ہے:اپنے دین کی سلامتی اور تخفظ کی خاطر کفار کی سرز مین کو چھوڑ کرمسلمانوں کے علاقوں میں نشقل ہوجانا \_ یہ ہجرت جس میں می ظیم الشان مقصد کا رفر ما ہے تا قیام قیامت باقی ہے اور واجب بھی \_

نی اللی نے براس محض سے براءت اور ناراضکی کا اظہار فر مایا ہے جومشر کین کے درمیان مقیم ہے۔ لہذا الیک مسلمان پر کفار کی سرز مین میں رہنا حرام ہے ،الا بید کہ وہ بجرت کی طاقت ندر کھتا ہویا پھر اس کے سرزمین کفر میں رہنے کی کوئی دین مصلحت ہو۔ مثلاً: دعوت الی اللہ، یا تبلیخ دین وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:۔



﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِمُ قَا لُوا فِيْمَ كُنْتُمُ قَا لُوا كُنَّا مُسْتَضُعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّمَا فَلُوا كُنَّا مُسْتَضُعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ مَأْوَا هُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَ ثُ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيُسْتَطِيْعُونَ حِيْلَةً وَلاَيَهُتَدُونَ سَبِيلًا . فَأُولِئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا ﴾ (الشاء: ٩٩١٣٩٤)

ترجمہ: (جولوگ اپنے جانوں پرظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان کے جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان کے چسے ہیں، کہتم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز ونا تو اس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا ملک فراخ نہیں تھا، کہتم اس میں ہجرت کرجاتے ؟ تو ایسے لوگوں کا ٹھ کا نہ دوز خہم اور وہ بری جگہ ہے۔ ہاں جو مرداور عورتیں اور نہی اور نہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہیں راستہ جانے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف کردے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔)

#### (۲) مسلما نوں کے سا تہ حسن تعاون

مسلمانوں کی مدداوران کی دینی ودنیلوی ضروریات میں جان ومال اور زبان کے ساتھ معاونت مجمی محبت کی ایک نشانی ہے۔

الله تعالى نے فرمایا: ـ

﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْ مِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَا ءُ بَعْضِ ﴾ (التوبة: الا) ترجمه: (اورمؤمن مرداورمؤمن عورتش ایک دوسرے کے دوست میں .....) اور فرمایا: \_

﴿ وَإِنَّ ا سُتَنَصَرُ وَكُمْ فِي اللِّهِ يُنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ اللَّاعَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيْثَاقٌ ﴾ (الاثقال:٣٠)

ترجمہ: (اوراگروہتم سے دین میں مدوطلب کریں توتم پران کی مدد کرنا واجب ہے الابید کہ وہ الیک قوم کے خلاف مدوطلب کریں جس کاتمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہے )

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ودې اورد څني کا اسلاي معيار ودې اورد څني کا اسلاي معيار

## (۳) مسلمانو ں کی تکلیف پر غمز د ہھونا اور انکی خوشی پر خوش ھونا

ميريمي باہم محبت اور الفت كى ايك زبروست نشانى ہے۔ آپ الله نظر مايا:

[مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي تَوَادِّهِمُ وَتَعَا طُفِهِمُ وَتَرَاحُمِهِمُ كَا لُجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَااشْتَكْي مِنْهُ عُضُوِّتَدَاعِي لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِا لُحُمَّى وَالسَّهَرِ]

ترجمہ: (باہمی الفت ومحبت اور دوئ وشفقت کے لحاظ ہے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے ہے کہ جس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتو ساراجہم بخارز دواور بیداررہ کراس تکلیف کا ظہار کرتا ہے۔] ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ اللہ نے فرمایا:۔

[اليك مؤمن دوسرے مؤمن كے لئے اليك عمارت كى مانند ہے، جس كى اليك اينك دوسرى اينك كومضبوط كرتى ہے۔ رسول الله عليق نے اپنے ايك ہاتھ كى الگلياں دوسرے ہاتھ كى الگليوں ميں داخل كركے بيمثال سمجمائى۔]

## (٤) جذبهٔ خير خوا هي:

مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی ان کے لئے ہرتتم کی بھلائی چاہنا اور ہرتتم کی دھوکہ دہی اور مکر وفریب سے گریز کرنا بھی ان کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔

رسول التُعلِيكَ نے فرمایا:۔

[لَايُوْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِلَاخِيَّةِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ]

ترجمه:[تم میں سے کوئی فخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے (مسلمان) بھائی

كے لئے وہ جز پندنہ كرنے لكے جوابے لئے پندكرتا ہے]

نيز فرمايا: ـ

[ اَ لَمُسُلِمُ اَخُو الْمُسُلِمِ لاَيَحُقِرُهُ وَلاَيَخُذُ لَهُ وَلاَيُسَلِمُهُ ،بِحَسُبِ امُرِي مِّنَ الْشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسُلِمِ ،كُلُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَا لَهُ وَعِرُضُهُ ] 1 9 2 4 5



ترجمہ:[ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ تو دہ اسے حقیر مجھتا ہے اور نہ ذکیل کرتا ہے اور نہ بی اسے تکلیفوں کا نشانہ بننے کے لئے چھوڑتا ہے۔ آ دمی کے پُر اہونے کے لئے بہی کافی ہے کہ دہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہرمسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پرحرام ہے۔] ایک اور حدیث میں فرمایا:۔

لَا تَبَا غُـضُـوُا وَلَاتَـدَابَرُوُا وَلاَتَنَا جَشُوا وَلاَيَعُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوُا عِبَادَ اللّٰهِ إِخُوانًا ]

ترجمہ:[آپس میں بغض نہ کرو، ہا ہمی وشنی نہ کرو، ایک دوسرے کے سودے کو بگا ڑنے کی کوشش نہ کرواورا کیک دوسرے کے سودے پر اپنا سودا قائم کرنے کی کوشش نہ کرو۔اللہ تعالیٰ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ]

#### (۵) عز ت وا حترام کی فضا ء

مسلم معاشرہ میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا احتر ام اور عزت وتو قیر بجالا نا نیز تذلیل وتو بین اور عیب جوئی ہے گریز کرنا ہا ہمی محبت کی واضح دلیل ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الْيَسْخُو قُومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَانِسَاءٌ مِنُ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَانِسَاءٌ مِنُ الْمُسَمُ الْمُسَاءُ عَسَى اَنْ يَكُونُوا بِاللَّا لَقَابِ بِئُسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيُمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اجْتَبِبُوا الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيُمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَاُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اجْتَبِبُوا الْفُسُوقُ بَعْضَا الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّهُ وَالتَّقُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابٌ وَحِيْمٌ ﴾ (الحجرات: المَا) اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكُوهُ تَمْوُهُ وَاتَقُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابٌ وَحِيْمٌ ﴾ (الحجرات: المَا) ترجم: (مومنوا كوتي قوم كي قوم سي مشخرت كرب ممكن ہے كہ وہ لوگ ان سے بهتر مول اور ترجم ورتي مورول سے (متشخركين) ممكن ہے كہ وہ ان سے اچي مول اور اپنے (مؤمن بھائی) كوعيب نه كاؤاور شنى ايك دوسر كائدانام ركھو ايمان لائے كے بعديم انام (ركھنا) كاناه ہا ورجو قوب دورك وہ فالم بيں ۔اے ابل ايمان! بهت كمان كرئے سے احتراز كروكي بعض كمان كناه بي اور ايك وردايك وورد وردايك ور



کے حال کا تجسس نہ کیا کرواور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ۔اس سے تم ضرور نفرت کروگے، (تو غیبت نہ کرو)اور اللہ تعالیٰ سے ڈررکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرنے والامہر بان ہے)

## (٦) هر حال ميں و فا دار ی:

مسلمانوں سے محبت اور دوئی کا ایک تقاضا بی بھی ہے کہ ہر حال میں ان کے ساتھ رہے خواہ تنگی ہویا آ سانی بخق ہویا نرمی ،صرف آ سانی اور نرمی کی حالت میں ساتھ دینا اور تختی اور تکلیف کی حالت میں ساتھ چھوڑ دینا تو منافقین کا شیوہ ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اللَّهِ يَنَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ فَانُ كَانَ لَكُمُ فَتُحٌ مِّنَ اللَّهِ قَا لُواْ اَ لَمْ نَكُنُ مَّعَكُمُ وَإِنْ كَانَ لِلْكَا فِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَا لُواْ أَ لَمُ نَسْتَحُوِ ذُ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (الساء:١٣١)

ترجمہ: (جوتم کودیکھتے رہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تم کوفتے مطر تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ دنہ تنے اور تم کو مسلمانوں (کے ہاتھوں) سے بچایا نہیں ۔ تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کرےگا اور اللہ کا فروں کو مؤمنوں پر ہرگز غلب نہیں دےگا۔)

## (V) زیار تو ب اور ملاقا تو ب کا تسلسل

مسلمانوں کا ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہنا ، ملا قات کی چاہت رکھنا ،اورل جل کر بیٹھنے کا شوق رکھنا ، ہا ہمی محبت کی دلیل ہے۔

ایک صدیث قدی میں الله تعالی نے فرمایا:

[ وَجَسَتُ مَحَبَّتِى لِللمُتزَاوِرِيْنَ فِى ... وفى حديث آخر ... أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَالَّهُ فِى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى مَدُ رَجَتِهِ مَلَكًا ، فَسَأَ لَهُ أَيْنَ تُرِيُدُ؟ قَالَ أَزُورُ أَخَّا لِى فِى اللهِ . قَالَ هَلُ أَكْنَ تُرِيُدُ؟ قَالَ أَزُورُ أَخَّا لِى فِى اللهِ . قَالَ هَلُ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعُمَةٍ تُرِبُّهَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ: لا ، غَيْرَ آنِي ٱحْبَبْتُهُ فِي اللهِ قَالَ فَا نِي رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ترجمہ: (محض میری رضاکی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے والوں کے لئے میری



محبت واجب ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے، رسول التعقیقی نے فرمایا: [ایک آدمی محض اللہ تعالیٰ کی رضاء کی خاطر
اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لئے لکا ، اللہ تعالیٰ نے اس کے داستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا جواس کا
انتظار کر رہا تھا (جب وہ محض وہاں پہنچا) تو اس فرشتے نے سوال کیا، کہاں جانا چا ہتے ہو؟ اس محض نے
کہا: اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لئے اپنے بھائی کو طنے جارہا ہوں، فرشتے نے کہا کیا تمہاراکوئی اس پراحسان
ہے، جس کا بدلہ وصول کرنے جارہے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ میں صرف اس سے اللہ تعالیٰ کے
لئے محبت کرتا ہوں، تو اس فرشتے نے کہا: میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں اور سے
بتانے آیا ہوں کہ جس طرح تم نے اپنے اس بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضاء کی خاطر محبت کی ہے، اس طرح

### (۸) با همی حقو ق کا ا حترام :

حقوق کا احترام بھی محبت میں اضافہ کا موجب ہے، چنانچہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خرید پر اپنی خرید نہیں لگا تا اور نہ ہی اس کی بولی پر بولی لگا تا ہے۔ نہ اس کی مثلنی پر اپنی مثلنی کا پیغام بھیجتا ہے۔ الغرض جس مباح کام پر جو سبقت لے جائے ، دوسرا اس کے آڑے نہیں آتا۔ رسول اللہ اللہ فیصلے نے فرمایا:۔

خبردارکوئی مختص این جمائی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے۔ نداس کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام مجھواہے ۲

ایک اور روایت میں ہے اور نداس کی لگائی ہوئی قیت پراپنی قیت لگائے۔

### (٩)کمز و رکے ساتر مشفقانہ برتا ؤ:

بید شفقانه هسن سلوک بھی ہا ہمی محبت کی علامت ہے۔ نبی الکھی نے فرمایا :۔

[ لَيُسَ مِنَّا مَنُ لَّمُ يُؤَقِّرُ كَبِيْرَنَا وَيَرُحَمُ صَغِيْرَنَا]

ترجمہ: [جو ہمارے بروں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ] ایک اور حدیث میں رسول الشفائلی نے فرمایا:۔ 29

دوی اور دهمنی کا اسلامی معیار

[ هَلُ تُنْصَرُونَ وَتُرُزَقُونَ اِلَّابِضُعَفَا ئِكُمُ ]

ترجمہ: [حمین صرف تمہارے کمزورلوگوں کی بدولت رزق بھی دیاجا تا ہےاور مدد بھی کی جاتی ہے] اللہ تعالیٰ نے فرماما:۔

ُ ـُرُنَفُسَکَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُ عُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاوِةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَهُ وَلَا عَ عَنْهُمُ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (الكحف: ١٨)

ترجمہ: (اور جولوگ صبح وشام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنو دی کے طالب ہیں ،ان کے ساتھ صبر کرتے رہو،اور تمہاری نگاہیں ان میں سے (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں کہتم آرائشِ زندگانے ونیا کے خواستگار ہوجا د)

#### (۱۰) دعاء خير :

ا یک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کے لئے دعاء کرنا اور استغفار چاہنا بھی باہمی محبت کی دلیل ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا:۔

﴿وَاسْتَغَفِرُ لِلَانْبِكَ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ﴾ (محم: ١٩)

ترجمہ: (اپنے گناہوں اور تمام مؤمن مرداور عور توں کے لئے مغفرت طلب کر)

اوراللد تعالى في ايك مقام برمؤمنين كى اسى دعا كاذكر قرمايا بـ

﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِاخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ ﴾ (الحشر: ١٠)

ترجمہ:(اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی بخش دے جو بحالتِ ایمان ہم سے پہلے گز رچکے ہیں)

عبیہ: (قرآن عیم کی ایک آیت ہے کھولوگوں کو ایک غلط ہی ہو کتی ہے، جس کا ازالہ ضروری ہے) وہ آیت یہ ہے۔

﴿ لَا يَسْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي اللِّيْنِ وَلَمُ يُخُوجُو كُمُ مِنُ دِيَادِكُمُ اَنُ تَبَرُّ وُهُمُ وَتُقُسِطُوا اِلْيُهِمُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (المعتحنة : ٨)

ترجمہ: (جن لوگوں نے تم ہے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور ندتم کو تمہارے گھروں ہے



نکالا۔ان کے ساتھ بھلائی اورانصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰتم کو شعنہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کودوست رکھتاہے )

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے غلط نہی کی بناء پر پچھلوگ بیر کہد سکتے ہیں کہ یہاں بعض کفار سے دوستی اور محبت قائم کرنے کا حکم ملتا ہے۔

حالانکہ بیمنہوم غلط ہے۔اس آیت کامعنی بیہے کہ کفار میں سے جوفحض مسلمانوں کواذیت پہنچانے سے باز آجائے، ندتوان سے جنگ کریں اور ندبی انہیں ایکے گھروں سے نکالیں تو مسلمان اسکے مقابلے میں عدل واحسان کے ساتھ دنیوی معاملات میں مکافات عمل اور حسنِ سلوک کا مظاہرہ کریں، نہ کہ ان سے دلی محبت اور ددی کارشتہ استوار کریں۔

تو مويايها التحم نيكي اوراحسان كاب، ندكدوي اورمبت كا، اس كي ايك اورمثال: \_

﴿ وَإِنْ جَاهَـدَاکَ عَـلَى اَنْ تُشُـرِکَ بِـیُ مَـا لَيُــسَ لَکَ بِـمُ فَلا تُطِعُهُمُا وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنُ اَ نَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرُجِعُكُمْ فَأُ نَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لقان: ١٥)

ترجمہ: (ادراگروہ تیرے در ہے ہوں کہ تو میرے ساتھ کی الیی چیز کوشر یک کرے کہ جس کا تیجنے کچھ بھی علم نیس، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں! دنیا کے (کا موں) میں ان کا اچھی طرح ساتھ و یٹا اور جوشخص میری طرف رجوع کرے، اس کے رہتے پر چلنا)

اساءرضی الله عنها کی والدہ جو کہ کافرہ تھیں،ان کی پاس آئیں اوران سے ماں ہونے کے ناطے صلہ رحی طلب کی ،اساءرضی الله عنها نے اس بارے میں رسول الله الله اللہ سے اجازت طلب کی ، تو آپ علقہ نے فرمایا:۔

[ ا بني والده مصصلد حي كرو] حالا تكه الله تعالى في قرآن تكيم مين فرمايا ب: ـ

﴿ لَا تَسَجِسَدُ قَسُومُسَا يُسَوُّمِنُونَ بِا لَلَّهِ وَالْيَوُمِ الْاَحِرِ يُوَادُّونَ مَنُ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوُ كَانُوُاابَاءَ هُمُ اَوْ اَبُنَاءَ هُمُ ﴾ (المجاولة: ٢٢)

ترجمه: (ايسےلوگ تهبين نبيل مليس كے جوالله تعالى اور روز آخرت پرايمان ركھتے موں اور الله تعالى



اوراس کے رسول کے دشمنوں سے دوئتی بھی رکھتے ہوں ،خواہ ان کے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہوں) اس سے معلوم ہوا کہ دینوی مکافات اور صلدرمی اور شی ہے اور قلبی محبت اور دوئتی بالکل دوسری شی ہے۔

بلکداس صلدتی اور حسنِ معاملہ میں کفارکواسلام کی طرف راغب کرنے کا پہلور کھا گیا ہے اور بہ چیز دعوت وین کے طرق میں سے ہے، جب کہ محبت اور دوئتی کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، محبت اور دوئتی تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ کا فراپنے کفر پرضیح ہے اور ہم اس سے راضی ہیں کیونکہ ایسا شخص اس کا فرکو اسلام کی دعوت نہیں دے یا تا۔

یہاں یہ بات واضح طور پر بجھ لینی چاہیے کہ کفار سے دوئی اور عبت کے حرام ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ و ہے کہ ان کے ساتھ دنیوی معاملات کرتا بھی حرام ہیں نہیں، دنیوی معاملات کئے جاسکتے ہیں، مثلاً : جائز قتم کی تجارت کرتا، ان سے سامان اور مفیر قتم کی مصنوعات مثلوانا اور ان کی ایجا وات سے فائد واٹھانا وغیرہ۔

نی اللی نامی کافرکوا جرت پرلیا تھا۔اس کے علاوہ بعض میبودیوں سے قرضہ لین بھی ثابت ہے۔

مسلمان ہمیشہ سے کفارسے مختلف مصنوعات اور سامان منگواتے رہے ہیں ، بیا یک چیز کا قیمت کے بدر کے ایک چیز کا قیمت ک بدلے خریدنا ہے ، اس میں ان کا ہم پرکوئی احسان نہیں ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں سے محبت اور دوتی اور کا فرول سے پخض وعداوت کو واجب قرار دیاہے۔

چنانچاللەتغالى نے فرمايا:

﴿إِنَّ الَّـٰذِيُنَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُ وَا بِاَمُوَالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِىُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَالَّذِيُنَ اوَوُاوَّنَصَرُواْ أُولِئِكَ بَعُصُهُمُ اَوُلِيَاءُ بَعْضِ ﴾(الانفال:٢٢)

ترجمہ: (جولوگ ایمان لائے اوروطن ہے بھرت کر گئے اور اللہ تعالی کی راہ یں اسپ مال اور جان سے لڑے اور جنہوں نے بھرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفتی ہیں )



دوسرےمقام پرفرمایا:۔

﴿وَالَّـٰذِيُـنَ كَـفَـرُوْا بَعُصُهُمُ اَوُلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِئُنَةٌ فِى الْاَرُضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴾ (الانقال:27)

ترجمہ: (اور جولوگ کا فرییں وہ بھی ایک دوسرے کے دفیق ہیں، تو مؤمنو! اگرتم بیکام نہ کرو گے تو ملک میں فساد ہریا ہوجائے گا)

اس آيت كريمه ك تحت حافظ ابن كثير دحمه الله لكصة بين:

''اگرتم مشرکین سے دور ہوکرنہیں رہوگے اور موثین سے محبت نہیں کروگے ، تو لوگوں کے در میان فتنہ واقع ہوجائے گا اور وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ اختلاط اور اقتباس لازم آئے گا، جس سے لوگوں کے درمیان بہت لمباچوڑ افساد ہریا ہوجائے گا''

میں کہنا ہوں کہ ہمارے اس زمانے میں بیسب کچھ ظاہر ہو چکا ہے (واللہ المستعان)





# محبت یا نفرت کا حقدار ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام دوتی یادشنی کے حقدار ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی تین اقسام ہیں۔

(۱).....وہ لوگ جوخالص محبت اور دوتی کیے جانے کے ستحق ہیں ،الی محبت اور دوتی کہ جس میں عداوت یا نفرت کا کوئی عضر شامل نہ ہو۔

(۲).....وہ لوگ جوبغض ،عداوت اور نفرت کئے جانے کے ستحق ہیں ،الیی عداوت ونفرت کہ جس میں دوتی یا محبت کا کوئی عضر شامل نہ ہو۔

(۳).....وہ لوگ جولیعض وجوہات کے اعتبار سے محبت کئے جانے اور بعض وجوہات کے اعتبار سے نفرت وعدادت کئے جانے کے مستحق ہیں۔

### (۱) خالص محبت کئے جانے کے مستحق افراد

وہ لوگ جن سے خالص محبت کرنا واجب ہے،الی محبت جس میں عداوت یا نفرت کا شائر ہتک نہ ہو،وہ خالص مؤمنین کی جماعت ہے، جن میں سرِ فہرست انبیاء کرام کی جماعت ہے پھر صدیقین پھر شہداءاورصالحین ہیں۔

پھرانمبیاءِ کرام میں سب سے مقدم وسرِ فہرست محمد رسول النّعاقیقیۃ ہیں ،آپ تالیق سے ایسی محبت کرنا واجب ہے، جواپیے نفس،اولا د، ماں باپ اور تمام لوگوں کی محبت پر حادی اور غالب اور سب سے بڑھ کر ہو۔

پھر آپ کی از واج مطہرات امہات المؤمنین اور دیگر اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین کی محبت ہے۔ صحابہ کرام میں بطور خاص خلفائے راشدین ،عشر ہ مبشرہ مہاجرین اور انصار ، بدری صحابہ ، بیعت رضوان میں شریک صحاب اور پھر یقیہ تمام صحابہ کزام ہیں ، جو خالص محبت کے ستحق ہیں۔ پھر تابعین کرام پھرائمہ اربعہ وغیرہ کی محبت قابل ذکر ہے اللہ تعالی فرما تا ہے:۔

﴿ وَالَّـذِيْنَ جَـا وُوُ ا مِنُ بَـعُـدِ هِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وُكٌ رَّحِيْمٌ ﴾(الحشر1)



ترجمہ: (اوران کے لئے بھی جوان مہا جرین کے بعد آئے (اور) دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جوہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، گناہ معاف فرما اور مؤمنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ (وحسد) نہ پیدا ہونے دے۔اے ہمارے پروردگار! تو ہڑا شفقت کرنے والامہریان ہے)

جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ بھی صحابہ کرام پاسلف صالحین سے بغض پاعداوت نہیں رکھے گا، اس مقدس جماعت سے بغض قائم کرنا کج رو، منافقین اور اسلام دشمن افراد کا شیوہ ہے، مثلاً: روافض اور خوارج وغیرہ ......ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

### (۲) صرف بغض و عداوت ر کھے جانے کے اھل افراد

یہ کفار ،مشرکین ،منافقین ،مرتدین اور طحدین کی جماعت ہے ،جن کی اجناس مختلف ہیں (کیکن قدرِ مشترک ہیہے کہ بیتمام لوگ عقید ہُ خالصہ ،عقید ہُ تو حید کے منکر ہیں )

الله تعالى نے فرمایا:۔

﴿ لَا تَسَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِا لِلَّهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِرِ يُوَادُّوُنَ مَنُ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوُ كَانُوْاابًا ءَ هُمُ اَوْ اَبْنَاءَ هُمُ ﴾ (المجاولة: ٢٢)

ترجمہ: (جولوگ اللہ تعالی اورروز آخرت پریقین رکھتے ہیں، انہیںتم ایسے لوگوں سے دوسی رکھنے والانہیں پاؤگے، جواللہ تعالی اور اس کے رسول سے دشنی رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بہن بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔)

دوسرےمقام پراللدتعالی نے بنی اسرائیل کی ندمت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ تَـرَى كَثِيْرً ا مِنْهُمُ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَوُوا لَبِنُسَ مَاقَدَّ مَتُ لَهُمُ اَنْفُسُهُمُ اَنُ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَفِي الْمَعَذَابِ هُمُ خَلِلُونَ . وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَاانُزِلَ اللَّهِ مَااتَّحَذُوهُمُ اَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُ فَا سِقُونَ ﴾ (المائدة: ٨١٠٨)

ترجمہ: (تم ان میں سے بہوں کو دیکھو کے کہ کا فروں سے دوئی رکھتے ہیں ،انہوں نے جو پکھ اپنے واسطے آ کے بھیجا ہے بُرا ہے۔(وہ میہ) کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہوا اور وہ بمیشہ عذاب میں مبتلا



ر ہیں گے اور اگروہ اللہ تعالی پراور پیغمبر قطاقہ پراور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی ،اس پر یفین رکھتے تو ان لوگوں کودوست نہ بناتے ،لیکن ان میں سے اکثر بدکر دار ہیں )

## (۳) وه افراد جو محبت اور

#### عداوت د و نو ں کے مستحق ھیں

اس سے مرادوہ مؤمن ہیں کہ جن میں بوجوہ کچھنا فرمانیاں پائی جاتی ہے(کیکن عقیدہ صحیح ہے) میدلوگ اپنے حسنِ عقیدہ اور دولت ایمان کی وجہ سے محبت کئے جانے کے قابل ہیں ،کیکن بعض نافرمانیوں کے مرتکب ہونے کی بناء پر نارائنگی کے متحق ہیں۔

شرط بیہ ہے کہ ان کی نافر مانی کفریا شرک کی حد کونہ پہنچتی ہو۔( کیونکہ اگر ان کی نافر مانی کفریا شرک کی حدود تک پہنچ گئی تو پھر بیلوگ بھی دعویٰ ایمانی کے باوجود کھمل نفرت اور بغض کے مستحق ہیں ) ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کا نقاضا ہیہ ہے کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کی جائے اور جن نافر مانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ، ان کا افکار کیا جائے۔

ان لوگول کی نافر مانیوں پر خاموش رہنا جا ئزنہیں بلکہان کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے عظیم جذبہ خیرخواہی کا بھر پور برتا و خروری ہے۔

اورا گران کی معصیت ایسی ہوجوشری حدکوواجب کرتی ہے تو پھراس حدیا تعزیر کا نفاذ تا آئکہ اپنی معصیت سے باز آکر تو بہنہ کرلیں بھی خیرخواہی ہے۔

ایسےلوگوں سے کھمل بغض، ناراضگی اور نفرت روانہیں ہے،جبیبا کہ خوارج کا شیوہ ہے۔

بلکہ ان کی بابت اعتدال کا دامن تھا ہے رہنا چاہئے ، چنا نچہ حسنِ عقیدہ کی بناء پردوسی اور محبت کا برتا وَ کیا جائے اور معصنیوں کے ارتکاب کی بناء پر نا راضگی ونفرت کا اظہار کیا جائے اور یہی اہل السنة والجماعة کامسلک ہے۔

شرگی ہدایت بیہ کہ کسی سے محبت ہوتو اللہ تعالی کی رضاء کی خاطر اور عداوت ہوتو اللہ تعالیٰ کی خاطر، بیعقیدہ ایمان کی مضبوط ترین کڑی ہے، بلکہ ایک حدیث بیس آتا ہے کہ [قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ اس نے دنیا بیس محبت کی ]



[ اَ لُمَرُهُ مَعَ مَنُ أَحَبَّ فِي الدُّنْيَا ]

کیکن آج کل حالات بکسر تبدیل ہو پچنے ہیں ،عمومی طور پرلوگوں کی دوستیاں اور دشمنیاں دنیا کی بنیاد برقائم ہوچکی ہیں۔

جس سے کوئی د نیوی لا کچ یاطمع یا مفاد ہو، اس سے دوئی اور محبت کے رشتے قائم کر لئے جاتے ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مالیک اور اس کے دین کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔

ابن جرير في عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كابيول لقل كيا ہے:-

[مَنُ أَحَبُّ فِي اللَّهِ وَأَبُغَضَ فِي اللَّهِ وَوَالِي فِي اللَّهِ وَعَا دَى فِي اللَّهِ فَا نَّمَا تَنَا لُ وِلَايَةَ اللَّهِ بِذَالِكَ ، وَ قَدُ صَارَتُ عَامَةُ مُـوَّا خَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمُرِ الدُّنُيَا وَذَٰلِكَ لَايُجُدِى عَلَى اَهْلِهِ شَيْئًا ] (رواه ابن جري)

ترجمہ: جسنے اللہ تعالی کے لئے محبت کی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے نفرت کی ، اللہ تعالیٰ ہی کے۔ لئے دوئتی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے دشنی کی ، تو وہ اپنے اس نہایت شاندار کر دار سے اللہ تعالیٰ کی دوئتی اور قرب حاصل کر لے گا لیکن افسوں آج لوگوں کی دوئتی اور اخوت دنیوی مفاوات پر قائم ہے جو بالکل بے فائدہ اور بے اثری روث ہے ]

وعن ابى هـريرة رضى ا لِله عنه قال :[ قَـا لَ رَسُـولُ ا لَلْهِ مَلَئِكِنَّهُ : إِنَّ اللَّهُ تَعَا لَىٰ قَالَ: مَنُ عَادٰى لِيُ وَلِيًّا فَقَدُ آذَ نُتُه بِا لُحَرُبِ ]

ترجمہ: جناب ابوھر برۃ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللھائیے نے فرمایا: [اللہ تعالی فرماتا ہے: جس نے میر کے کی دوست سے عداوت قائم کی ،میر ااس کے خلاف اعلان جنگ ہے ]

اس جنگ کاسب سے زیادہ خطرہ مول لینے والا وہ خص ہے جورسول التھ اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مال بھی سے بغض وعداوت رکھے، ان کی شان میں گستا خاندروبیا پنائے اوران کی تقلیمی شان کی سعی لاحاصل میں معروف رہے۔

رسول التعليق في مايا:\_

[میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو، انہیں اپنی تقید کا نشانہ نہ بناؤ، جس نے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



انہیں کوئی تکلیف کہنچائی، اس نے جھے دکھ دیا اور جس نے جھے دکھی کیا اس نے اللہ تعالی کو تکلیف کہنچائی، اور جس نے اللہ تعالی کو تکلیف کہنچائی اللہ تعالی اسے عقریب صفی است منا ڈالے گا] (ترندی شریف)

افسوس کیعض محراہ فرقوں کا فدہب اور عقیدہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ معمم اجھین کی عدادت پر قائم ہے۔ ہم اللہ تعالی کے اس کے غضب اور در دناک عذاب سے پناہ چاہتے ہیں اور عفووعا فیت کے سائل وخواستگار ہیں۔

وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم



تحنوال

١- الولاد والرلد

26412041 2

## مارك ندائه والسكتاب



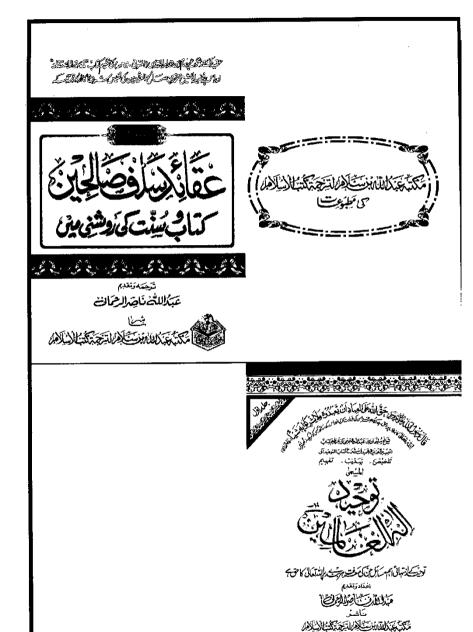

CH-800-800H-4







www.KitaboSunnat.



3766 100

www.KitaboSunnat.com



من الله المادة فالله والمعالمة في الله المادة فالله والمعادة في المعادة المعادة

www.KitaboSunnat.com

ترجكه وتندم عَبَــُولللضِّنَاحِمَاكِ

ڪاليف الشيخ چيکالح بن فورَان بن عبدُاللڻالفوان رين فتادي كمنيٹ سَعُودي عَرِب

منكتبك منكتبك المنافظة المنافظ



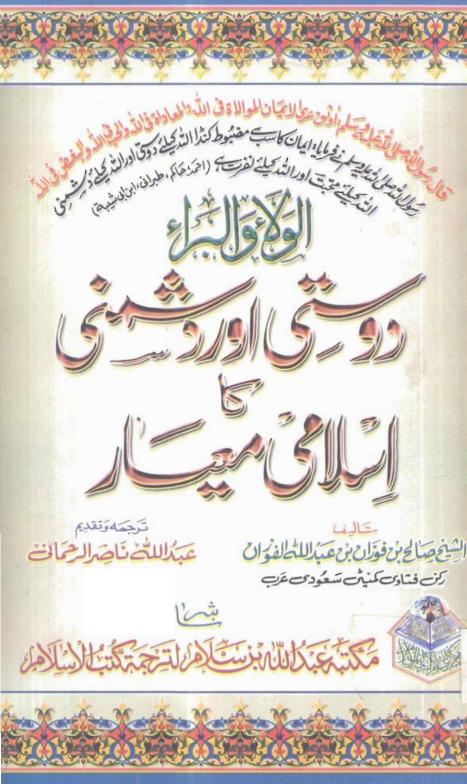